

گورة فاطر مستورانه فاطر



سيالولاعلمعطعك

# فهرست

| 3  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | نام      |
|----|-----------------------------------------|----------|
|    | ا<br>انهٔ نزول:                         |          |
| 3  | و ضوع و مضمون:                          | مو       |
| 5  | کوءا                                    | ر<br>د ا |
| 12 | وضوع و مضمون:<br>کوع۱<br>کوع۲           | ر<br>د د |
| 24 | ر ،<br>کو ۳۶                            | ر<br>(دا |
| 32 | کوع۳                                    | ر<br>( ا |
| 45 | کوء <i>ه</i>                            | ر<br>د ا |

#### نام:

پہلی ہی آیت کالفظ" فَاطِیِ" اس سورہ کاعنوان قرار دیا گیاہے جس کے معنی صرف یہ ہیں کہ یہ وہ سورۃ ہے جس میں فاطر کالفظ آیاہے۔ دوسر انام" المُمَلِّئِ گئے" بھی ہے اور یہ لفظ بھی پہلی آیت میں وار دہواہے۔

### زمانهٔ نزول:

اند ازِ کلام کی اندرونی شہادت سے مترشح ہوتا ہے کہ اس سورت کے نزول کا زمانہ غالباً مکہ معظمہ کا دور متوسط ہے، اور اس کا بھی وہ حصہ جس میں مخالفت اچھی خاصی شدّت اختیار کر چکی تھی اور نبی سَلَیْ اَلْمُنْ کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی بُری سے بری چالیں چلی جارہی تھیں۔

# موضوع ومضمون:

ہستی پائی جاتی ہے جو خدائی صفات اور اختیارات رکھتی ہو؟ وہ تم سے کہتا ہے کہ تم اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہو بلکہ شہیں اپنے خداکو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور اس دنیوی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں ہر ایک کو اپنے کیے کا بتیجہ دیکھنا ہو گا۔ تم خود سوچو کہ اس پر تمہارے شبہات اور اچینجے کس قدر بے اصل ہیں۔ کیا تمہاری آئھیں رات دن اعادہ خلق کا مشاہدہ نہیں کر رہی ہیں؟ پھر تمہاراہی اعادہ اس خدا کے لیے کیوں ناممکن ہو جس نے تم کو ایک ذراسے نطفے سے پیدا کر دیا۔ کیا تمہاری عقل یہ گواہی نہیں دیتی کہ بھلے اور بُرے کو یکسال نہ ہونا چاہیے؟ پھر تم ہی بتاؤ کہ معقول بات کیا ہے؟ یہ کہ بھلے اور برے کا انجام یکسال ہو، یعنی بر مئی میں ملنا اور فنا ہو جانا؟ یا یہ کہ بھلے کو بھلا اور برے کو برابدلہ ملے؟ اب اگر ان سراسر معقول اور مبنی بر حقیقت باتوں کو تم نہیں مانتے اور جھوٹے خداؤں کی بندگی نہیں چھوڑتے اور اپنے آپ کو غیر ذمہ دار شبجھے ہوئے شر بے مہار ہی کی طرح دنیا میں جینا چاہے ہو تو اس مین نبی کا کیا نقصان ہے۔ شامت تو تمہاری اپنی ہی ہوئے شر بے مہار ہی کی طرح دنیا میں جینا چاہے ہو تو اس مین نبی کا کیا نقصان ہے۔ شامت تو تمہاری اپنی ہی آئے گی۔ نبی پر صرف سمجھانے کی ذمہ داری تھی، اور وہ اس نے ادا کر دی۔

سلسلہ کلام میں بار بار نبی سُکُانِیکُم کو تسلی دی گئ ہے کہ آپ جب نصیحت کا حق پوری طرح ادا کر رہے ہیں تو گر اہی پر اصر ار کرنے والوں کے راہ راست قبول نہ کرنے کی کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ آپ کویہ بھی سمجھایا گیاہے کہ جولوگ نہیں ماننا چاہتے ان کے رویے پر نہ آپ عملین ہوں اور نہانہیں راہ راست پر لانے کی فکر میں اپنی جان گھلائیں۔ اس کے بجائے آپ اپنی تو جہات ان لوگوں پر صرف کریں جو بات سننے کے لیے تیار ہیں۔

ا بیان قبول کرنے والوں کو بھی اسی سلسلے میں بڑی بشار تیں دی گئی ہیں تا کہ ان کے دل مضبوط ہوں اور وہ اللہ کے وعد وں پر اعتماد کرکے راہ حق میں ثابت قدم رہیں۔

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### دكوعا

ٱلْحُمَدُ بِلْهِ فَاطِرِ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلْبِكَةِ رُسُلًا اُولِيَّ اَجْنِحَةٍ مَّتُهُى وَ ثُلثَ وَ رُبُعَ يُويُدُ فَى الْخُلْقِ مَا يَشَآءُ لِنَّ الله عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَوِيْرُ فَى مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُرْسِكَ لَهُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَي لَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ فَو هُوَ الْعَزِيْرُ اللهِ يَوْرُ الْحَكِيمُ فَي يَا يَنُهُ التَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ فَلُ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَوْرُ قُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَ النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ فَلُ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَوْرُ فَكُمْ مِنَ السَّمَآءِ وَ النَّالُ اللهَ اللهِ عَلَيْكُمْ فَا فَلَى مُنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَوْرُ فَكُمْ مِنَ السَّمَآءِ وَ النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ فَا كُونَ فَى وَانْ يُكَدِّبُوكَ فَقَلُ لُكِّرِبَتُ رُسُلُ مِنْ فَبْلِكَ فَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### رکوع ۱

## اللہ کے نام سے جور حمان ور حیم ہے۔

تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رسال مقرر کرنے والا 1 ہے۔ (ایسے فرشتے) جن کے دو دواور تین تین اور چار چار بازو 2 ہیں۔ وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کر تا 3 ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسر اکھولنے والا 4 نہیں۔ وہ زبر دست اور حکیم 5 ہے۔

لوگو، تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد فی رکھو۔ کیا اللہ کے سواکوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوانہیں، آخر تم کہاں سے دھوکا کھارہے ہو؟ اب اگر (اے نبی) یہ لوگ تمہیں جھلاتے فی ہیں (تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے)، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول حجھلائے جا جی بہت سے رسول حجھلائے جا جی ہیں، اور سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے فی ہیں۔

لوگو، اللہ کاوعدہ یقیناً برحق 10 ہے، لہذاد نیا کی زندگی شمہیں دھوکے میں نہ 11 ڈالے اور نہ وہ بڑاد ھوکے باز شمہیں اللہ کے بارے میں دھو کہ دینے 12 پائے۔ در حقیقت شیطان تمہاراد شمن ہے اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیروؤں کو اپنی راہ پر بلارہاہے کہ وہ دوز خیوں میں شامل ہو جائیں۔ جو لوگ کفر 13 کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے اُن کے لیے مغفرت اور بڑا اجر 14 ہے۔ مُا

# سورة فاطر حاشيه نمبر: 1 🔼

اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فرشتے اللہ تعالی اور اس کے انبیاء علیہم السلام کے در میان پیغام رسانی کی خدمت انجام دیتے ہیں، اور یہ بھی کہ تمام کا ئنات میں اللہ جل شانہ کے احکام لے جانا اور ان کو نافذ کر نا انہی فرشتوں کا کام ہے۔ ذکر کا مقصود، یہ حقیقت ذہن نشین کرنا ہے کہ فرشتے جن کو مشر کین دیوی اور دیو تا بنائے بیٹے ہیں، ان کی حیثیت اللہ وحدہ لا شریک کے فرمال بر دار خادموں سے زائد کچھ نہیں ہے۔ جس طرح کسی باوشاہ کے خدام اس کے احکام کی تعمیل کے لیے دوڑے پھرتے ہیں اسے طرح یہ فرشتے کا ئنات کے فرمانروائے حقیقی کی خدمت بجالانے کے لیے اُڑے پھرتے ہیں۔ ان خادموں کے اختیار میں کیکھ نہیں ہیں۔

### سورة فاطرحاشيه نمبر: 2 🛕

ہمارے پاس سے جانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ان فرشتوں کے بازوؤں اور پروں کی کیفیت کیا ہے۔ مگر جب اللہ تعالی نے اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے دو سرے الفاظ کے بجائے وہ لفظ استعال فرمایا ہے جو انسانی زبان میں پر ندوں کے بازوؤں کے لیے استعال ہو تاہے تو یہ تصور ضر ور کیا جاسکتا ہے کہ ہماری زبان کا یہی لفظ اصل کیفیت سے قریب ترہے۔ دودواور تین تین اور چار چار بازوؤں کے ذکر سے یہ ظاہر ہو تاہے کہ مختلف فرشتوں کو اللہ تعالی نے مختلف درجہ کی طاقتیں عطا فرمائی ہیں اور جس سے جیسی خدمت لین مطلوب ہے اس کو و لیی ہی زبر دست سرعت ِ رفتار اور قوتِ کارسے آراستہ فرمایا گیا ہے۔

## سورةفاطرحاشيهنمبر:3 🛕

ان الفاظ سے بیہ متر شح ہوتا ہے کہ فرشتوں کی بازوؤں کی انتہائی تعداد چار ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو اس سے بھی زیادہ بازو عطا فرمائے ہیں۔ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ نبی منگائیڈیڈ نے جبریل علیہ السلام کو ایک مرتبہ اس شکل میں دیکھا کہ ان کے چھ سوبازو تھے (بخاری۔مسلم۔ ترمذی)۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور منگائیڈیڈ نے جبریل کو دو مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے ،ان کے چھ سوبازو تھے اُفق پر چھائے ہوئے تھا، (ترمذی)۔

# سورةفاطرحاشيهنمبر: 4 🔼

اس کا مقصود بھی مشرکین کی اس غلط فہمی کو رفع کرنا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کوئی انہیں روز گار دلانے والا اور کوئی ان کے بیماروں کو تندر ستی بخشے والا ہے۔ شرک کے بیماروں کو تندر ستی بخشے والا ہے۔ شرک کے بیماروں تصورات بالکل بے بنیاد ہیں اور خالص حقیقت صرف بیر ہے کہ جس قسم کی رحمت بھی بندوں کو پہنچتی ہے محض اللہ عز و جل کے فضل سے پہنچتی ہے۔ کوئی دو سر انہ اس کے عطا کرنے پر قادر ہے اور نہ روک دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ مضمون قر آن مجید اور احادیث میں بکثرت مقامات پر مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان در در کی بھیک مانگنے اور ہر آستانے پر ہاتھ پھیلانے سے بیچ اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ اس کی قسمت کا بننا اور بگڑنا ایک اللہ کے سواکسی دو سرے کے اختیار میں نہیں ہے۔

### سورةفاطرحاشيهنمبر:5△

زبر دست ہے، یعنی سب پر غالب اور کامل اقتدار اعلیٰ کامالک ہے۔ کوئی اس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے نہیں روک سکتا۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ حکیم بھی ہے۔ جو فیصلہ بھی وہ کرتاہے سر اسر حکمت کی بناپر کرتا ہے۔ کسی کو دیتا ہے تواس لیے دیتا ہے کہ حکمت اسی کی مقتضی ہے۔ اور کسی کو نہیں دیتا تواس لیے نہیں دیتا کہ اسے دینا حکمت کے خلاف ہے۔

### سورةفاطرحاشيهنمبر:6 🛕

یعنی احسان فراموش نہ بنو۔ نمک حرامی نہ اختیار کرو۔ اس حقیقت کونہ بھول جاؤ کہ تمہیں جو پچھ بھی حاصل ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ فقرہ اس بات پر متنبہ کررہاہے کہ جو شخص بھی اللہ کے سواکسی کی بندگی و پر ستش کر تاہے ، یا کسی نعمت کو اللہ کے سواکسی دوسری ہستی کی عطا بخشش سمجھتا ہے ، یا کوئی نعمت کی بندگی و پر ستش کر تاہے ، یا کوئی نعمت کے ملنے پر اللہ کے سواکسی اور کا شکر بجالا تاہے ، یا کوئی نعمت ما نگنے کے لیے اللہ کے سواکسی اور کا شکر بجالا تاہے ، یا کوئی نعمت ما نگنے کے لیے اللہ کے سواکسی اور سے دعا کر تا ہے ، وہ بہت بڑا احسان فراموش ہے۔

# سورةفاطرحاشيهنمبر:7 🛕

پہلے فقرے اور دوسرے فقرے کے در میان ایک لطیف خلاہے جسے کلام کاموقع و محل خود بھر رہاہے۔
اس کو سبجھنے کے لیے یہ نقشہ چشم تصور کے سامنے لایئے کہ تقریر مشر کین کے سامنے ہورہی ہے۔ مقرر عاضرین سے پوچھناہے کہ کیااللہ کے سواکوئی اور خالق بھی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہو اور جو زمین و آسمان سے تمہاری رزق رسانی کاسامان کر رہا ہو؟ یہ سوال اٹھا کر مقرر چند لمجے جو اب کا انتظار کر تاہے۔ مگر دیکھتا ہے کہ سارا مجمع خاموش ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کے سواکوئی اور بھی خالق ورازق ہے۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتاہے کہ حاضرین کو بھی اس امر کا اقرار ہے کہ خالق ورازق اللہ کے سواکوئی نہیں ہے۔ تب مقرر کہتا ہے کہ معبود بھی چر اس کے سواکوئی نہیں ہو سکتا۔ آخر تمہیں یہ دھوکا کہاں سے لگ گیا کہ خالق ورازق ورازق توہو صرف اللہ، مگر معبود بن جائیں اس کے سوادو سرے۔

## سورة فاطرحاشيه نمبر: 8 🛕

یعنی تمہاری اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ کے سواعبادت کا مستحق کوئی نہیں ہے، اور تم پریہ الزام رکھتے ہیں کہ تم نبوت کا ایک جھوٹاد عویٰ لے کر کھڑے ہوگئے ہو۔

# سورةفاطرحاشيهنمبر:9 🛕

یعنی فیصلہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جسے وہ جھوٹا کہہ دیں وہ حقیقت میں جھوٹا ہو جائے فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔وہ آخر کاربتادیے گا کہ جھوٹا کون تھااور جو حقیقت میں جھوٹے ہیں انہیں ان کا انجام بھی د کھادے گا۔

# سورةفاطرحاشيهنمبر:10 🔼

وعدے سے مراد آخرت کا وعدہ ہے جس کی طرف اوپر کے اس فقرے میں اشارہ کیا گیا تھا کہ تمام معاملات آخر کار اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں۔

## سورةفاطرحاشيهنمبر: 11 🔼

یعنی اس دھوکے میں کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد کوئی آخرت نہیں ہے جس میں اعمال کا حساب ہونے والا ہو۔ یا اس دھوکے میں کہ اگر کوئی آخرت ہے بھی توجو اس دنیا میں مزے کر رہاہے وہ وہاں بھی مزے کرے گا۔

### سورة فاطرحاشيه نمبر:12 🛕

"بڑے دھوکے باز"سے مرادیہاں شیطان ہے، جیسا کہ آگے کا فقرہ بتارہا ہے۔ اور"اللہ کے بارے میں"
دھوکا دینے سے مرادیہ ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو توبہ باور کرائے کہ خداسرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اور
کچھ لوگوں کو اس غلط فہمی میں ڈالے کہ خداایک دفعہ دنیا کو حرکت دے کر الگ جابیٹا ہے، اب اسے اپنی
بنائی ہوئی اس کا نئات سے عملاً کوئی سر وکار نہیں ہے۔ اور پچھ لوگوں کویہ چکما دے کہ خداکا نئات کا انتظام تو
بنائی ہوئی اس کا نئات سے عملاً کوئی سر وکار نہیں ہے۔ اور پچھ لوگوں کویہ چکما دے کہ خداکا نئات کا انتظام تو
بے شک کر رہا ہے، مگر اس نے انسانوں کی رہنمائی کرنے کا کوئی ذمہ نہیں لیا ہے، اس لیے یہ وحی ورسالت
محض ایک ڈھکوسلا ہے۔ اور پچھ لوگوں کویہ جھوٹے بھر وسے دلائے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، تم خواہ کتے
ہی گناہ کر و، وہ بخش دے گا، اور اس کے پچھ بیارے ایسے ہیں کہ ان کا دامن تھام لو تو بیڑ ایار ہے۔

## سورةفاطرحاشيهنمبر:13 △

یعنی خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی اس دعوت کوماننے سے انکار کر دیں گے۔

### سورةفاطرحاشيهنمبر:14 🛕

یعنی اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے در گزر فرمائے گا اور جو نیک عمل انہوں نے کیے ہوں گے ان کا محض بر ابر سر ابر ہی اجر دے کر ہی نہ رہ جائے گا بلکہ انہیں بڑا اجر عطا فرمائے گا۔

### ركو۲۶

اَفَكَ ذُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَاْهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَا تَذُهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَ اللَّهُ الَّذِينَ آرُسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيْرُسَحَابًا فَسُقُنْهُ إِلَى بَلَهِ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا مُكَذَٰلِكَ النُّشُورُ ١ مَنْ كَانَ يُرِينُ الْعِزَّةَ فَيِلَّهِ الْعِزَّةُ جَهِينَعًا لَا لَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرُفَعُهُ لَ وَ الَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَكُرُ أُولَمِكَ هُوَيَبُوْرُ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُوَاجًا وْمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَ مَا يُعَتَّرُمِنُ مُّعَتَّرِوَ لَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرة إلَّا فِي كِتْبٍ أَنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرُ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْبَعْزِنِ اللَّهِ هٰذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَآبِعٌ شَرَابُهُ وَ هٰذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ كَعُمَّا طَرِيًّا وَّ تَسْتَغُرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَا خِرَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۗ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلُّ يَّجُرِيْ لِأَجَلِ مُّسَمَّى للهِ لِيَكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ وَ الَّذِيْنَ تَلْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرِ ﴿ إِنْ تَلْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا نَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكُ مِثْلُ خَبِيْرِ أَ

### رکوع ۲

( بھلا 15 کچھ ٹھکانا ہے اس شخص کی گر اہی کا ) جس کے لیے اس کابر اعمل خوشنما بنادیا گیا ہواور وہ اسے اچھا سمجھ رہا 16 ہو؟ حقیقت ہے ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گر اہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ پس ( اے نبی ) خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم وافسوس میں نہ 17 گھلے۔ جو کچھ بہ کر رہے بیں اللہ اس کوخوب جانتا 18 ہے۔ وہ اللہ ہی توہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے ، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں ، پھر ہم اسے ایک اُجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسے زمین کو جِلا اُٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اُٹھنا بھی اسی طرح 19 ہو گا۔

جو کوئی عزت چاہتا ہواسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی 20 ہے۔اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھاتا 21 ہے۔رہے وہ لوگ جو بیہودہ اوپر چڑھاتا 21 ہے۔رہے وہ لوگ جو بیہودہ چال بازیاں کرتے 22 ہیں،ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔

اللہ 23 نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ 24 سے، پھر تمہارے جوڑے بنادیے (لیعنی مرداور عورت)۔

کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے گریہ سب بچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں بچھ کی ہوتی ہے گریہ سب بچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا 25 ہے۔ اللہ کے علم نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں بچھ کی ہوتی ہے گریہ سب بچھا ایک کتاب میں لکھا ہوتا گئے ہے۔ اور پانی کے دونوں ذخیرے کیساں نہیں 27 ہیں۔ ایک میٹھا اور پیاس بچھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار، اور دوسر اسخت کھاری کہ حلق چھیل دے۔ گر دونوں سے تم ترو تازہ گوشت حاصل کرتے 28 ہو، ہور ہور اس پانی میں تم دیکھتے ہو کہ گوشت حاصل کرتے 28 ہو، پہنے کے لیے زینت کا سامان نکا لتے 29 ہو، اور اس پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کاسینہ چیرتی چلی جار ہی ہیں تا کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرواور اس کے شکر گزار بنو۔ وہ دن کے کشتیاں اس کاسینہ چیرتی چلی جار ہی ہیں تا کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرواور اس کے شکر گزار بنو۔ وہ دن کے

اندررات کو اور رات اندردن کوپروتا ہوائے آتا 30 ہے۔ چاند اور سورج کو اس نے مسخر کرر کھا 31 ہے۔

یہ سب کچھ ایک وقت ِ مقرر تک چلے جارہا ہے۔ وہی اللہ (جس کے یہ سارے کام ہیں) تمہارارب ہے۔

بادشاہی اِسی کی ہے۔ اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پُرِکاہ 25 کے مالک بھی نہیں ہیں۔

انہیں پکاروتو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جو اب نہیں دے 33 سکتے۔ اور
قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں 34 گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبر دار

کے سواکوئی نہیں دے 35 سکتا۔ ط

### سورةفاطرحاشيهنمبر:15 △

اوپر کے دو پیراگراف عوام الناس کو خطاب کر کے ارشاد ہوئے تھے۔ اب اس پیراگراف میں ان علمبر دارانِ ضلالت کاذکر ہورہاہے جو نبی سَلَّا ﷺ کی دعوت کو نیچاد کھانے کے لیے ایڑی چوٹی کازور لگارہے تھے۔

### سورة فاطرحاشيه نمبر:16 ▲

لیعنی ایک بگراہوا آدمی تووہ ہوتا ہے جو براکام توکر تاہے مگریہ جانتا اور مانتا ہے کہ جو پچھ وہ کر رہاہے براکر رہا ہے۔ ایسا شخص سمجھانے سے بھی درست ہو سکتا ہے اور کبھی خود اس کا اپناضمیر بھی ملامت کر کے اسے راہ راست پر لا سکتا ہے۔ کیونکہ اس کی صرف عادتیں ہی بگری ہیں۔ ذہن نہیں بگرا۔ لیکن ایک دوسرا شخص ایسا ہوتا ہے جس کا ذہن بگر چکا ہوتا ہے، جس میں برے اور بھلے کی تمیز باتی نہیں رہتی، جس کے لیے گناہ کی زندگی ایک مرغوب اور تابناک زندگی ہوتی ہے، جو نیکی سے بھن کھاتا ہے اور بدی کو عین تہذیب و شافت سمجھتا ہے، جو صلاح و تقویٰ کو دقیانوسیت اور فسق و فجور کو ترقی پیندی خیال کرتا ہے، جس کی نگاہ میں ہدایت گر اہی سر اسر ہدایت بن جاتی ہے۔ ایسے شخص پر کوئی نصیحت کار گر نہیں ہوتی۔ وہ نہ خود اپنی حماقتوں پر متنبہ ہوتا ہے اور نہ کسی سمجھانے والے کی بات سن کر دیتا ہے۔ ایسے آدمی کے پیچھے پڑنالا اپنی حماقتوں پر متنبہ ہوتا ہے اور نہ کسی سمجھانے والے کی بات سن کر دیتا ہے۔ ایسے آدمی کے پیچھے پڑنالا عاصل ہے۔ اسے ہدایت دینے کی فکر میں اپنی جان گھلانے کے بجائے داعی حق کوان لوگوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے جن کے ضمیر میں ابھی زندگی باقی ہواور جنہوں نے اپنے دل کے دروازے حق کی آواز کے لیے بند نہ کر لیے ہوں۔

### سورةفاطرحاشيهنمبر:17 🛕

پہلے فقرے اور اس فقرے کے در میان بیہ ار شاد کہ '' اللہ جسے چاہتا ہے گمر اہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتاہے راہ راست و کھا دیتاہے "صاف طور پر بیہ معنی دے رہاہے کہ جولوگ اس حد تک اپنے ذہن کو بگاڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی توفیق سے محروم کر دیتاہے اور انہی راہوں میں بھٹکنے کے لیے انہیں جھوڑ دیتاہے جن میں بھٹکتے رہنے پر وہ خو د مُصِر ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت سمجھا کر اللہ تعالیٰ نبی سَلَّاعْلَیْمُ کو تلقین فرما تا ہے کہ ایسے لو گوں کو راہِ راست پر لے آنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔لہٰذاان کے معاملہ میں صبر کر لو اور جس طرح اللہ کو ان کی پر وانہیں رہی ہے تم بھی ان کے حال پر غم کھانا حجبوڑ دو۔ اس مقام پر دو باتیں اچھی طرح سمجھ لینی جا ہمیں۔ ایک بیہ کہ یہاں جن لو گوں کا ذکر کیا جارہاہے وہ عالمۃ الناس نہیں نتھے بلکہ مکہ معظمہ کے وہ سر دار تھے جو نبی سگانگیا کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر جھوٹ، ہر فریب اور ہر مکر سے کام لے رہے تھے۔ بیہ لوگ در حقیقت حضور ؓ کے متعلق کسی غلط فنہی میں مبتلانہ تھے۔ خوب جانتے تھے کہ آپ کس چیز کی طرف بلارہے ہیں اور آپ کے مقابلے میں وہ خو د کن جہالتوں اور اخلاقی خرابیوں کو ہر قرار رکھنے کے لیے کوشاں ہیں۔ بیہ سب کچھ جاننے اور سمجھ لینے کے بعد ٹھنڈے دل سے ان کا فیصلہ بیہ تھا کہ محمد صَلَّاتُنْیَمِ کی بات کو نہیں چلنے دینا ہے۔ اور اس غرض کے لیے انہیں کوئی او چھے سے او چھا ہتھیار اور کوئی ذلیل سے ذلیل ہتھکنڈ ااستعال کرنے میں باک نہ تھا۔ اب بیہ ظاہر بات ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر اور آپس میں مشورے کر کر کے آئے دن ایک نیا جھوٹ تصنیف کریں اور اسے کسی شخص کے خلاف بھیلائیں وہ دنیا بھر کو دھو کا دے سکتے ہیں مگر خو داینے آپ کو تو وہ حجمو ٹا جانتے ہیں اور خو د ان سے توبیہ بات چیبی ہوئی نہیں ہوتی کہ جس شخص پر انہوں نے ایک الزام لگایاہے وہ اس سے بُری ہے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے خلاف بیہ حجموٹے ہتھیار استعال کیے جا رہے ہوں، ان کے جواب میں تبھی

صدافت وراستبازی سے ہٹ کر کوئی بات نہ کرے توان ظالموں سے یہ بات بھی کبھی چھپی نہیں رہ سکتی کہ ان کا مدِ مقابل ایک سچااور کھر اانسان ہے۔ اس پر بھی جن لوگوں کواپنے کر توتوں پر ذرا شرم نہ آئے اور وہ سچائی کا مقابلہ مسلسل جھوٹ سے کرتے ہی چلے جائیں ان کی یہ روش خود ہی اس بات پر شہادت دیتی ہے کہ اللہ کی پیٹاکار ان پر پڑچکی ہے اور ان میں برے بھلے کی کوئی تمیز باقی نہیں رہی ہے۔ دو سری بات جسے اس موقع پر سمجھ لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پیش نظر محض اپنے رسول پاک دو سری بات جسے اس موقع پر سمجھ لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پیش نظر محض اپنے رسول پاک موسی کی اصل حقیقت سمجھانا ہوتا وہ خفیہ طور پر صرف آپ ہی کو سمجھا سکتا تھا۔ اس غرض کے لیے وحی جلی میں علی الاعلان اس کے ذکر کی حاجت نہ تھی۔ قرآن مجید میں اسے بیان کرنے اور دنیا بھر کو سنا دینے کا مقصود در اصل عوام الناس کو متنبہ کرنا تھا کہ جب لیڈروں اور پیشواؤں کے پیچھے تم آئکھیں بند کیے چلے جارہے ہو وہ کیسے بگڑے ہوئے ذہمن کے لوگ ہیں اور ان کی بیہودہ حرکات کس طرح منہ سے پکار پکار گر بتار ہی ہیں کہ ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔

# سورةفاطرحاشيهنمبر:18 🛕

اس فقرے میں آپ سے بیہ دھمکی پوشیرہ ہے کہ ایک وفت آئے گاجب اللہ تعالی انہیں ان کر تو توں کی سزا دے گا۔ کسی حاکم کا کسی مجرم کے متعلق بیہ کہنا کہ میں اس کی حرکتوں سے خوب واقف ہوں، صرف یہی معلیٰ نہیں دیتا کہ حاکم کو اس کی حرکتوں کا علم ہے بلکہ اس میں بیہ تنبیہ لازماً مضمر ہوتی ہے کہ میں اس کی خبر لے کر رہوں گا۔

# سورةفاطرحاشيهنمبر:19 🔼

یعنی یہ نادان لوگ آخرت کو بعید از امکان سمجھتے ہیں اور اسی لیے اپنی جگہ اس خیال میں مگن ہیں کہ دنیا میں یہ خواہ پچھ کرتے رہیں بہر حال وہ وقت کبھی آنا نہیں ہے جب انہیں جو اب دہی کے لیے خدا کے حضور حاضر ہونا پڑے گا۔ لیکن یہ محض ایک خیال خام ہے جس میں یہ مبتلا ہیں۔ قیامت کے روز تمام اگلے پچھلے مرے ہوئے انسان اللہ تعالی کے ایک اشارے پر بالکل اسی طرح یکا یک جی الحسیں گے جس طرح ایک بارش ہوتے ہی سونی پڑی ہوئی زمین رکا کیا گیا۔ لہلہا الحقتی ہے اور مدتوں کی مری ہوئی جڑیں سر سبز وشاداب ہو کر زمین کی تہوں میں سے سر نکالنا شر وغ کر دیتی ہیں۔

# سورةفاطرحاشيهنمبر:20 🔼

یہ بات ملحوظ رہے کہ قریش کے سر دار نبی منگانگیا کے مقابلے میں جو پچھ بھی کر رہے تھے اپنی عزت اور اپنے و قار کی خاطر کر رہے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ محمد منگانگیا کی بات چل گئی تو ہماری بڑائی ختم ہو جائے گی، ہمارا انٹر ور سوخ مٹ جائے گا اور ہماری جو عزت سارے عرب میں بنی ہوئی ہے وہ خاک میں مل جائے گا۔ اس پر فرما یا جارہا ہے کہ خداسے کفر و بغاوت کر کے جو عزت تم نے بنار کھی ہے، یہ تو ایک جھوٹی عزت اور پائد ار عزت جو دنیاسے لے کر عقبی تک بھی ہے جس کے لیے خاک ہی میں ملنا مقدر ہے حقیقی عزت اور پائد ار عزت جو دنیاسے لے کر عقبی تک بھی ذلت آشا نہیں ہو سکتی، صرف خدا کی بندگی میں ہی میسر آسکتی ہے۔ اس کے ہو جاؤگے تو دہ تہمیں مل جائے گے۔ اور اس سے منہ موڑ و گے تو ذلیل وخوار ہو کر رہوگے۔

## سورة فاطرحاشيه نمبر: 21 🛕

یہ ہے عزت حاصل کرنے کا اصل ذریعہ۔ اللہ کے ہاں جھوٹے اور خبیث اور مفسدانہ اقوال کو مجھی عروج فصیب نہیں ہو تا۔ اس کے ہاں تو صرف وہ قول عروج پاتا ہے جو سچاہو، پاکیزہ ہو، حقیقت پر مبنی ہو، اور جس میں نیک نیتی کے ساتھ ایک صالح عقیدے اور ایک صحیح طرز فکر کی ترجمانی کی گئی ہو۔ پھر جو چیز ایک پاکیزہ کلے کو عروج کی طرف لے جاتی ہے وہ قول کے مطابق عمل ہے۔ جہاں قول بڑا پاکیزہ ہو مگر عمل اس کے خلاف ہو وہاں قول کی پاکیزگی مھھر کر رہ جاتی ہے۔ محض زبان کے بھاگ اُڑانے سے کوئی کلمہ بلند نہیں ہو تا۔ اسے عروج پر پہنچانے کے لیے عمل صالح کازور در کار ہو تا ہے۔

اس مقام پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید قول صالح اور عمل صالح کولازم وملزوم کی حیثیت سے پیش کر تاہے۔ کوئی عمل محض اپنی ظاہری شکل کے اعتبار سے صالح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی پشت پر عقیدہ صالحہ نہ ہو۔ اور کوئی عقیدہ صالحہ ایسی حالت میں معتبر نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی کا عمل اس کی تائید و تصدیق نہ کر رہا ہو۔ ایک شخص اگر زبان سے کہتا ہے کہ میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کو معبود مانتا ہوں، مگر عملاً وہ غیر اللہ کی عبادت کر تاہے تو اس کا یہ عمل اس کے قول کی تکذیب کر دیتا ہے۔ ایک شخص زبان سے کہتا ہے تو اس کا میش شر اب کو حرام مانتا ہوں، مگر عملاً وہ شر اب پیتا ہے تو اس کا محض قول نہ خلق کی نگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے نہ خدا کے ہاں اسے کوئی قبولیت نصیب ہو سکتی ہے۔

## سورةفاطرحاشيهنمبر:22 🛕

یعنی باطل اور خبیث کلمے لے کر اٹھتے ہیں، ان کو چالا کیوں سے، فریب کاریوں سے اور نظر فریب اِسِتدلالوں سے فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں کلمہ حق کو نیچاد کھانے کے لیے کوئی بری سے بُری تدبیر استعال کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔

## سورةفاطرحاشيهنمبر:23 ▲

یہاں سے پھر روئے سخن عوام الناس کی طرف پھر تاہے۔

# سورةفاطرحاشيهنمبر:24 🔼

یعنی انسان کی آ فرینش پہلے بر اہراست مٹی سے کی گئی، پھر اس کی نسل نطفے سے چلائی گئی۔

# سورةفاطرحاشيه نمبر:25 🛕

یعنی جو شخص بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے متعلق پہلے ہی یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اسے دنیا میں کتنی عمر پانی ہے۔ کسی کی عمر دراز ہوتی ہے تواللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور چھوٹی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے فیصلے کی بنا پر ہوتی ہے۔ بعض نادان لوگ اس کے جواب میں یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ پہلے نوزائیدہ بچوں کی موتیں بکٹرت واقع ہوتی تھیں اور اب علم طب کی ترقی نے ان اموات کوروک دیا ہے۔ اور پہلے لوگ کم عمر پاتے تھے، اب وسائل علاج بڑھ جانے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ عمریں طویل ہوتی جارہی ہیں۔ لیکن یہ دلیل قرآن مجید کے اس بیان کی تردید میں صرف اس وقت پیش کی جاسکتی تھی جبکہ کسی ذریعہ سے ہم کو یہ معلوم ہوجاتا کہ اللہ تعالی نے تو فلاں شخص کی عمر مثلاً دوسال لکھی تھی اور ہمارے طبی وسائل نے اس میں ایک

دن کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح کا کوئی علم اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ کسی معقول بنیاد پر قر آن کے اس ارشاد کا مُعارضہ نہیں کر سکتا۔ محض یہ بات کہ اعداد و شار کی روسے اب بچوں کی شرح اموات گھٹ گئ ہے ، یا پہلے کے مقابلہ میں اب لوگ زیادہ عمر پار ہے ہیں، اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ انسان اب اللہ تعالی کے فیصلوں کو بدلنے پر قادر ہو گیا ہے۔ آخر اس میں کیا عقلی اِسْتِبعاد ہے کہ اللہ تعالی نے مختلف زمانوں میں پیدا ہونے والے انسانوں کی عمریں مختلف طور پر فرمائی ہوں، اور یہ بھی اللہ عزوجل ہی کا فیصلہ ہو کہ فلاں نے میں انسان کو بقائے میں انسان کو بقائے میں انسان کو بقائے میں انسان کو بقائے کے فلاں ذرائع بخشے جائیں گے۔

## سورةفاطرحاشيه نمبر:26 🔼

یعنی اتنی بے شار مخلوق کے بارہے میں اتنا تفصیلی علم اور فرد فرد کے بارے میں اتنے مفصل احکام اور فیصلے کرنااللہ کے لیے کوئی د شوار کام نہیں ہے۔

### سورة فاطرحاشيه نمبر: 27 🛕

یعنی ایک وہ ذخیر ہ جو سمند روں میں ہے۔ دوسر اوہ ذخیر ہ جو دریاؤں، چشموں اور حجیلوں میں ہے۔

### سورة فاطرحاشيه نمبر: 28 🛕

یعنی آبی جانوروں کا گوشت۔

### سورة فاطرحاشيه نمبر: 29 🔺

یعنی موتی، مو نگے، اور بعض دریاؤں سے ہیرے اور سونا۔

# سورةفاطرحاشيهنمبر:30 🔼

یعنی دن کی روشنی آہستہ آہستہ گھٹی نثر وع ہوتی ہے اور رات کی تاریکی بڑھتے بڑھتے آخر کارپوری طرح چھا جاتی ہے۔اسی طرح رات کے آخر میں پہلے اُفق پر ہلکی سے روشنی نمو دار ہوتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ روزِ روشن نکل آتا ہے۔

# سورةفاطرحاشيهنمبر: 31 🔼

ایک ضابطہ کا پابند بنار کھاہے۔

# سورةفاطرحاشيهنمبر:32 🔼

اصل میں لفظ قِطْمِیٹُر استعال کیا گیاہے جس سے مرادوہ بنلی سی جھاتی ہے جو تھجور کی شطی پر ہوتی ہے۔ لیکن اصل مقصودیہ بتاناہے کہ مشر کین کے معبود کسی حقیر سے حقیر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں۔اسی لیے ہم نے لفظی ترجمہ حچبوڑ کر مرادی ترجمہ کیاہے۔

# سورةفاطرحاشيهنمبر:33 🔼

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری دعائے جواب میں پکار کر کہہ نہیں سکتے کہ تمہاری دعا قبول کی گئی یا نہیں کی گئے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری درخواستوں پر کوئی کاروائی نہیں کر سکتے۔ ایک شخص اگر اپنی درخواست کسی ایسے شخص کے پاس بھیج دیتا ہے جو حاکم نہیں ہے تواس کی درخواست را کگاں جاتی ہے، کیونکہ وہ جس کے پاس بھیجی گئی ہے اس کے ہاتھ میں سرے سے کوئی اختیار ہی نہیں ہے ، نہ رد کرنے کا اختیار اور نہ قبول کرنے کا اختیار۔ البتہ اگر وہی درخواست اس ہستی کے پاس بھیجی جائے جو واقعی حاکم ہو، تو

اس پرلاز ماً کوئی نہ کوئی کارر وائی ہوگی، قطع نظر اس سے کہ وہ قبول کرنے کی شکل میں ہو یار د کرنے کی شکل میں۔

## سورة فاطرحاشيه نمبر:34 ▲

یعنی وہ صاف کہہ دیں گے کہ ہم نے ان سے تبھی یہ نہیں کہاتھا کہ ہم خدا کے شریک ہیں، تم ہماری عبادت کیا کرو۔ بلکہ ہمیں یہ خبر بھی نہ تھی کہ یہ ہم کواللہ رب العالمین کا شریک ٹھیر ارہے ہیں اور ہم سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ان کی کوئی دعا ہمیں نہیں پہنچی اور ان کی کسی نذرونیاز کی ہم تک رسائی نہیں ہوئی۔

## سورةفاطرحاشيه نمبر:35 🔼

خبر دار سے مراد اللہ تعالیٰ خود ہے۔ مطلب ہے ہے کہ دوسر اکوئی شخص توزیادہ سے زیادہ عقلی استدلال سے براہ شرک کی تردید اور مشرکین کے معبودوں کی بے اختیاری بیان کرے گا۔ گر ہم حقیقت حال سے براہ راست باخبر ہیں۔ ہم علم کی بنا پر تمہیں بتارہے ہیں کہ لوگوں نے جن جن کو بھی ہماری خدائی میں بااختیار گھیر ارکھا ہے وہ سب بے اختیار ہیں۔ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے جس سے وہ کسی کا کوئی کام بناسکیں یا بگاڑ سکیں۔ اور ہم براہ راست ہے جانتے ہیں کہ قیامت کے روز مشرکین کے یہ معبود خود ان کے شرک کی تردید کریں گے۔

#### رکو۳۳

#### رکوع ۳

لو گو، تم ہی اللہ کے مختاج <mark>36</mark> ہو اور اللہ تو غنی وحمید <del>37</del> ہے۔ وہ جاہے تو تنہہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی د شوار <mark>38</mark> نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے <mark>39</mark> گا۔اور اگر کوئی لداہوانفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بکارے گا تواس کے بار کا ایک ادنیٰ حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ <mark>40</mark> ہو۔ (اے نبی مَثَّالِیْا مِیُّمُ مِیْ صرف انہی لو گوں کو متنبہ کر سکتے ہو جو بے دکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے 41 ہیں۔جو شخص بھی یا کیزگی اختیار کر تاہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کر تاہے اور بلٹناسب کواللہ ہی کی طرف ہے۔ اندھا اور آئکھوں والا برابر نہیں ہے۔ نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں۔ نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے۔ اور نہ زندے اور مر دے مساوی<mark>42</mark>ہیں۔ اللہ جسے جاہتا ہے سنوا تا ہے، مگر (اے نبی صَّالِيَّا اللهُ عَلَيْهِم ) تم ان لو گوں کو نہیں سناسکتے جو قبر وں میں مدفون <del>43</del>ہیں۔ تم توبس ایک خبر دار کرنے والے <del>44</del> ہو۔ ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بناکر۔ اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا <mark>45</mark>ہو۔ اب اگریہ لوگ شہبیں حھٹلاتے ہیں توان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے یاس ان کے رسول کھلے دلائل 46اور صحفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب 47 لے کر آئے تھے۔ پھر جن لو گوں نے نہ ماناان کو میں نے پکڑ لیا اور دیکھ لو کہ میری سزاکیسی سخت تھی۔ط۳

## سورةفاطرحاشيهنمبر:36 🔼

اس کی بندگی وعبادت نه کروگے تواس کا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ نہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ تم اس کے مندائی نہ چلے گی، اور تم اس کی بندگی وعبادت نه کروگے تواس کا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ نہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ تم اس کے مختاج ہو۔ تمہاری زندگی ایک لمحہ کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتی اگر وہ تمہیں زندہ نه رکھے اور وہ اسباب تمہارے لیے فراہم نه کرے جن کی بدولت تم دنیا میں زندہ رہتے ہو اور کام کر سکتے ہو۔ لہذا تمہیں اس کی اطاعت وعبادت اختیار کرنے کی جو تاکید کی جاتی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ خدا کو اس کی احتیاج ہے بلکہ اس لیے ہے کہ اس پر تمہاری اپنی دنیا اور آخرت کی فلاح کا انحصار ہے۔ ایسانہ کروگے تواپناہی سب پچھ بگاڑ لوگے، خدا کا بچھ بھی نہ بگاڑ سکوگے۔

### سورة فاطرحاشيه نمبر: 37 🛕

"غنی" سے مرادیہ ہے کہ وہ ہر چیز کامالک ہے، ہرایک سے مستغنی اور بے نیاز ہے، کسی کی مدد کامحتاج نہیں ہے۔ اور "حمید" سے مرادیہ ہے کہ وہ آپ سے آپ محمود ہے، کوئی اس کی حمد کرے یانہ کرے مگر حمد (شکر اور تعریف) کا استحقاق اس کو پہنچتا ہے۔ ان دونوں صفات کو ایک ساتھ اس لیے لایا گیا ہے کہ محض غنی تو وہ بھی ہو سکتا ہے جو اپنی دولت مندی سے کسی کو نفع نہ پہنچائے۔ اس صورت میں وہ غنی تو ہو گا مگر حمید نہ اِس صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ وہ کسی سے خود تو کوئی فائدہ نہ اٹھائے مگر اپنی دولت کے خزانوں کر حمید نہ اِس صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ وہ کسی سے خود تو کوئی فائدہ نہ اٹھائے مگر اپنی دولت کے خزانوں سے دوسروں کو ہر طرح کی نعمتیں عطاکر ہے۔ اللہ تعالی چو نکہ ان دونوں صفات میں کامل ہے اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ محض غنی نہیں ہے بلکہ ایساغنی ہے جسے ہر تعریف اور شکر کا استحقاق پہنچتا ہے کیوں کہ وہ مہراری اور تمام موجو دات عالم کی حاجتیں یوری کر رہا ہے۔

## سورةفاطرحاشيهنمبر:38 🔼

یعنی تم پچھ اپنے بل ہوتے پر اس کی زمین میں نہیں دندنارہ ہو۔ اس کا ایک اشارہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ تمہیں یہال سے جلتا کرے اور کسی اور قوم کو تمہاری جگہ اٹھا کھڑ اکرے۔ لہذا اپنی او قات پہچانو اور وہ روش اختیار نہ کروجس سے آخر کار قوموں کی شامت آیا کرتی ہے۔ خدا کی طرف سے جب کسی کی شامت آتی ہے توساری کا بُنات میں کوئی طافت ایسی نہیں ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ سکے اور اس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے روک سکے۔

## سورةفاطرحاشيهنمبر:39 🔼

"بوجھ" سے مراداعمال کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے۔ مطلب ہے ہے کہ اللہ کے ہاں ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دارہے، اور ہر ایک پر صرف اس کے اپنے ہی عمل کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس امر کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ایک شخص کی ذمہ داری کا بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی دو سر بے پر ڈال دیاجائے۔ اور نہ یہی ممکن کہ کوئی شخص کسی دو سرے کی ذمہ داری کا بار خود اپنے اوپر لے لے اور اسے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس کے جرم میں پکڑوا دے۔ یہ بات یہاں اس بنا پر فرمائی جارہی ہے کہ مکم معظمہ میں جو لوگ اسلام قبول کررہے تھے ان سے ان کے مشرک رشتہ دار اور بر ادری کے لوگ کہتے تھے کہ تم ہمارے کہنے سے اس نئے دین کو چھوڑ دواور دین آبائی پر قائم رہو، عذاب ثواب ہماری گردن پر۔

# سورةفاطرحاشيهنمبر:40 🔼

اوپر کے فقرے میں اللہ کے قانون عدل کا بیان ہے کہ وہ ایک کے گناہ میں دوسرے کونہ بکڑے گا، بلکہ ہر ایک کواس کے اپنے ہی گناہ کا ذمہ دار ٹھیرائے گا۔اور اس فقرے میں یہ بتایا گیاہے کہ جولوگ آج بیہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری ذمہ داری پر کفر و معصیت کا ار تکاب کرو، قیامت کے روز ہم تمہارا بارِ گناہ اپنے اوپر لے لیس گے، وہ دراصل محض ایک جھوٹا بھر وسادلارہے ہیں۔ جب قیامت آئے گی اور لوگ دیھے لیس گے کہ اپنے کر تو توں کی وجہ سے وہ کس انجام سے دوچار ہونے والے ہیں توہر ایک کو اپنی پڑجائے گی۔ بھائی جھائی سے اور باپ بیٹے سے منہ موڑ لے گا اور کوئی کسی کا ذرہ بر ابر بوجھ بھی اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہ ہوگا

## سورة فاطرحاشيه نمبر: 41 🛕

بالفاظ دیگر ہٹ دھرم اور ہیکڑلو گوں پر تمہاری تنبیہات کار گر نہیں ہو سکتیں۔ تمہارے سمجھانے سے تو وہی لوگ راہ راست پر آسکتے ہیں جن کے دل میں خدا کاخوف ہے اور جو اپنے مالکِ حقیقی کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہیں۔

## سورة فاطرحاشيه نمبر: 42 🔼

ان تمثیلات میں مومن اور کافر کے حال اور مستقبل کا فرق بتایا گیاہے۔ ایک وہ شخص ہے جو حقائق سے آئکھیں بند کیے ہوئے ہے اور کچھ نہیں دیکھا کہ کائنات کا سارا نظام اور خود اس کا اپناوجود کس صداقت کی طرف اشارے کر رہاہے۔ دوسراوہ شخص ہے جس کی آئکھیں کھلی ہیں اور وہ صاف دیکھ رہاہے کہ اس کے بہر اور اندر کی ہر چیز خدا کی توحید اور اس کے حضور انسان کی جوابد ہی پر گواہی دے رہی ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو جاہلانہ اوہام اور مفروضات و قیاسات کی تاریکیوں میں بھٹک رہاہے اور پینمبر کی روشن کی ہوئی شمع کے قریب بھی پھٹکنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کی آئکھیں کھلی ہیں اور پینمبر کی پھیلائی ہوئی روشن سامنے آتے ہی اس پر یہ بات بالکل عیاں ہوگئ ہے کہ مشر کین اور کفار اور دہر یے جن راہوں ہوئی روشنی سامنے آتے ہی اس پر یہ بات بالکل عیاں ہوگئی ہے کہ مشر کین اور کفار اور دہر یے جن راہوں

پر چل رہے ہیں وہ سب تباہی کی طرف جاتی ہیں اور فلاح کی راہ صرف وہ ہے جو خدا کے رسول نے دکھائی ہے۔ اب آخر یہ کیو نکر ممکن ہے کہ دنیا میں ان دونوں کارویہ کیساں ہواور دونوں ایک ساتھ ایک ہی راہ پر چل سکیں؟ اور آخر یہ بھی کیسے ممکن ہے کہ دونوں کا انجام کیساں ہواور دونوں ہی مرکر فناہو جائیں، نہ ایک کو بد راہی کی سزا ملے، نہ دوسر اراست روی کا کوئی انعام پائے؟" شنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی نہیں ہے 'کااشارہ اسی انجام کی طرف ہے کہ ایک اللہ کے سایہ رحمت میں جگہ پانے والا ہے اور دوسر اجہم کی تپش میں جھلنے والا ہے۔ تم کس خیالِ خام میں مبتلا ہو کہ آخر کار دونوں ایک ہی انجام سے دوچار ہوں گے۔ آخر میں مومن کو زندہ سے اور ہٹ دھر م کا فروں کو مر دہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی مومن وہ ہوں گے۔ آخر میں مومن کو از دہ سے اور ہٹ دھر م کا فروں کو مر دہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی مومن وہ ہو جس کے اندر احساس وادراک اور فہم و شعور موجو دہے اور اس کا ضمیر اسے بھلے اور برے کی تمیز سے ہر وقت آگاہ کر رہا ہے۔ اور اس کے بر عکس جو شخص کفر کے تعصب میں پوری طرح غرق ہو چکا ہے اس کا ہم وقت آگاہ کر رہا ہے۔ اور اس کے بر عکس جو شخص کفر کے تعصب میں پوری طرح غرق ہو چکا ہے اس کا حل اس اندھے سے بھی بدتر ہے جو تاریکی میں بھٹک رہا ہو، اس کی حالت تو اس مر دے کی سی ہے جس میں کوئی خرب باتی خول ہوں ہوں۔

### سورة فاطرحاشيه نمبر: 43 🛕

یعنی اللہ کی مشیت کی توبات ہی دوسری ہے، وہ چاہے تو پتھر وں کو ساعت بخش دیے، لیکن رسول کے بس کا پینی اللہ کی مشیت کی توبات ہی دوسری ہے، وہ چاہے تو پتھر وں کو ساعت بخش دیے، لیکن رسول کے بس کا پیلی مشیں ہے کہ جن لوگوں کے سینے ضمیر کے مد فن بن چکے ہوں ان کے دلوں میں اپنی بات اتار سکے اور جو بات سننا ہی نہ چاہتے ہوں ان کے بہر ہے کانوں کو صدائے حق سنا سکے۔ وہ توانہی لوگوں کو سنا سکتا ہے جو معقول بات پر کان دھرنے کے لیے تیار ہوں۔

# سورةفاطرحاشيهنمبر:44 🔼

لینی تمہاراکام لوگوں کو خبر دار کر دینے سے زائد کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ہوش میں نہیں آتا اور اپنی ہی گمر اہیوں میں بھٹتار ہتاہے تواس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اندھوں کو دکھانے اور بہروں کوسنانے کی خدمت تمہارے سپر دنہیں کی گئی ہے

# سورةفاطرحاشيهنمبر:45 🛕

یہ بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمائی گئی ہے کہ دنیا میں کوئی امت الی نہیں گزری ہے جسکی ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے نبی مبعوث نہ فرمائے ہوں۔ سورہ رعد میں فرمایا وَ یکیِّ قَوْمِ هَا ﴿ اَیت 7)۔ سورہ جرمیں فرمایا وَ لَقَلُ اَدْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِیعِ الْاَوَّلِیْنَ (آیت 10)۔ سورہ نجر میں فرمایا وَ لَقَلُ اَدْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِیعِ الْاَوَّلِیْنَ (آیت 10)۔ سورہ نحل میں فرمایاوَ نقل بَعْنَا فِی کُیِّ اُمَّةِ دَّسُولًا (آیت 36)۔ سورہ شعراء میں فرمایا وَ مَا اَهٰلَکُنامِنْ میں فرمایاوَ نَقَلُ بَعَثْنَا فِی کُیِّ اُمَّةِ دَسُولًا اللہ میں دوباتیں سمجھ لین چاہیں تاکہ کوئی غلط فہمی نہیں ہو۔ اول یہ کہ ایک نبی کی تبلیغ جہاں جہاں تھاں تک پہنے سکتی ہو وہاں کے لیے وہی نبی کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ہر بتی اور ہر ہر قوم میں الگ الگ ہی انبیاء جیجے جائیں۔ دوم یہ کہ ایک نبی کی دعوت وہدایت کے تاثار اور اس کی رہنمائی کے نقوش قدم جب تک محفوظ رہیں اس وقت تک کس نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لازم نہیں کہ ہر نسل اور ہر پشت کے لیے الگ نبی بھیجاجاۓ۔

## سورةفاطرحاشيهنمبر:46 🔼

یعنی ایسے دلائل جو اس بات کی صاف شہادت دیتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول صَلَّالْتَیْمِ ہیں۔

# سورةفاطرحاشيهنمبر:47 🔼

صحیفوں اور کتاب میں غالباً یہ فرق ہے کہ صحیفے زیادہ تر نصائح اور اخلاقی ہدایات پر مشتمل ہوتے تھے، اور کتاب ایک پوری شریعت لے کر آتی تھی۔

Quranurdu.com

### رکوم

ٱلَمۡ تَرَانَّ اللّٰهَ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَٱخۡرَجۡنَا بِهِ ثَمَرْتٍ مُّخۡتَلِفًا ٱلۡوَانُهَا ۗ وَمِنَ الْحِبَالِ جُلَاّةً بِيْضٌ وَّ حُمْرٌ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَ غَرَابِيْبُ سُوْدٌ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَ اللَّوَآبِّ وَ الْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَانُهُ كَنْالِكَ ۚ إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمْؤُا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ غَفُورٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتُلُونَ كِتْبَ اللهِ وَ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقُنْهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً يَّرُجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿ لِيُوقِينَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنَ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ وَالَّذِي ٓ اَوْحَيْنَا آلِيُكَ مِنَ الْحِتْب هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ لِإِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِم كَغَبِيْرٌ بَصِيْرٌ ﴿ ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتْبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِه وَمِنْهُمْ مُتُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَتِ بِإِذْنِ لُؤُلُوًا ۚ وَلِبَاسُهُمُ فِيهَا حَرِيْرٌ ﴿ وَقَالُوا الْحَمْلُ لِلهِ الَّذِيْ اَذُهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۚ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ الَّذِي آكَلَنا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضٰلِهِ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَّ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ ۚ لَا يُقَضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا مُكَذَٰلِكَ اللهِ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا مُكَذَٰلِكَ نَجُزى كُلَّ كَفُودٍ ١ وَهُمُ يَصُطَرِخُونَ فِيهَا ۚ رَبَّنَاۤ اَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۗ أَوَ لَمْ نُعَيِّرُكُمْ مَّا يَتَنَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَنَكَّرُو جَآءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوْقُوا فَمَا لِلظّلِمِينَ مِنْ نَّصِيْر ﴿

### رکوء ۴

کیاتم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعہ سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف 48 ہیں۔ حقیقت سے ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے مختلف 48 ہیں۔ جند بردست اور در گزر فرمانے والا 50 ہے۔

جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایس تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہر گز خسارہ نہ ہوگا۔

(اس تجارت میں انہوں نے اپناسب پچھ اس لیے کھیایا ہے) ٹاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا 51 فرمائے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدر دان 52 ہے۔ (اے نبی) جو کتاب ہم نے تمہاری طرف و حی کے ذریعہ سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی 53 تھیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی 53 تھیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا 54 ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنادیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے (اس وراثت کے لیے) اپنے بندوں میں سے چن 55 لیا۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی تھی کی راس ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نئیوں میں سبقت کرنے والا ہے، یہی بہت بڑا فضل 66 ہے۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں 57 گے۔ وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور

کر 58 دیا، یقیناً ہمارارب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا 59 ہے، جس نے اپنے فضل سے ابدی قیام کی حگھ طعیر ا 60 دیا، اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی 61 ہے۔

اور جن لوگوں نے کفر کیا جائے ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کوجو کفر کرنے والا ہو۔ وہ وہ ال چیخ چیچ کر کہیں گے کہ "اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لے تا کہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے۔" (انہیں جو اب دیا جائے گا) کیا ہم نے تم کو اتن عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا قق تھا؟ اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی آجیکا تھا۔ اب مز انچکھو۔ ظالموں کا یہاں کوئی مد دگار نہیں ہے "۔ ط

# سورةفاطرحاشيهنمبر:48 🔼

اس سے بیہ سمجھانامقصو دہے کہ خدا کی پیدا کر دہ کا ئنات میں کہیں بھی یک رنگی ویکسانی نہیں ہے۔ ہر طرف تنُّوع ہی تنُّوع ہے ایک ہے زمین اور ایک ہی یانی سے طرح طرح کے در خت نکل رہے ہیں اور ایک در خت کے دو پھل تک اپنے رنگ، جسامت اور مزے میں یکساں نہیں ہیں۔ ایک ہی پہاڑ کو دیکھو تواس میں کئی کئی رنگ تنہیں نظر آئیں گے اور اس کے مختلف حصّوں کی مادی ترکیب میں بڑا فرق یایا جائے گا۔ انسانوں اور جانوروں میں ایک ماں باپ کے دو بیجے تک یکساں نہ ملیں گے۔ اس کا ئنات میں اگر کوئی مز اجوں اور طبیعتوں اور ذہنیتوں کی بکسانی ڈھونڈے اور وہ اختلافات دیکھے کر گھبر ااٹھے جن کی طرف اوپر (آیت نمبر 19 تا22 میں)اشارہ کیا گیاہے توبہ اس کے اپنے فہم کی کو تاہی ہے۔ یہی تنوع اور اختلاف توبیۃ دےرہاہے کہ اس کا ئنات کو کسی زبر دست حکیم نے بے شار حکمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس کا بنانے والا کوئی بے نظیر خلاق اور بے مثل صّاع ہے جو ہر چیز کا کوئی ایک ہی نمونہ لے کر نہیں بیٹھ گیاہے، بلکہ اس کے یاس ہر شے کے لیے نئے سے نئے ڈیزائن اور بے حد و حساب ڈیزائن ہیں۔ پھر خاص طوریر انسانی طبائع اور اذہان کے اختلاف پر کوئی شخص غور کرے تواہیے معلوم ہو سکتاہے کہ بیہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے بلکہ در حقیقت حكمت ِ تخليق كا شاه كار ہے۔ اگر تمام انسان پيدائشي طور پر اپني افتادِ طبع اور اپني خواہشات، جذبات، میلانات اور طرز فکر کے لحاظ سے بکساں بنادیے جاتے اور کسی اختلاف کی کوئی گنجائش نہ رکھی جاتی تو د نیامیں انسان کی قشم کی ایک نئی مخلوق پیدا کرناہی سرے سے لا حاصل ہو جاتا۔ خالق نے جب اس زمین پر ایک ذمه دار مخلوق اور اختیارات کی حامل مخلوق وجو د میں لانے کا فیصلہ کیا تو اس فیصلے کی نوعیت کالاز می تقاضا یہی تھا کہ اس کی ساخت میں ہر قشم کے اختلافات کی گنجائش رکھی جاتی۔ یہ چیز اس بات کی سب سے بڑی شہادت ہے کہ انسان کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ایک عظیم الشان حکیمانہ منصوبے کا نتیجہ ہے اور

ظاہر ہے کہ حکیمانہ منصوبہ جہاں بھی پایا جائے گاوہاںلاز ماً اس کے پیچھے ایک حکیم ہستی کار فرماہو گی۔ حکیم کے بغیر حکمت کاوجو د صرف ایک احمق ہی فرض کر سکتاہے۔

### سورة فاطرحاشيه نمبر: 49 🔼

یعنی جو شخص اللہ کی صفات سے جتنازیادہ ناواقف ہو گاوہ اس سے اتناہی بے خوف ہو گا اور اس کے برعکس جس شخص کو <mark>الل</mark>د کی قدرت، اس کے علم ، اس کی حکمت ، اس کی قہاری وجبّاری ، اور اس کی دو سری صفات کی جتنی معرفت حاصل ہو گی اتناہی وہ اس کی نافرمانی سے خوف کھائے گا۔ پس در حقیقت اس آیت میں علم سے مراد فلسفہ وسائنس اور تاریخ وریاضی وغیرہ درسی علوم نہیں ہیں بکہ صفات الٰہی کاعلم ہے قطع نظر اس سے کہ آدمی خواندہ ہو باناخواندہ۔جو شخص خداسے بے خوف ہے وہ علّامہ دہر بھی ہو تواس علم کے لحاظ سے جاہلِ محض ہے۔ اور جو شخص خدا کی صفات کو جانتاہے اور اس کی خشیت اپنے دل میں رکھتاہے وہ اُن پڑھ بھی ہو تو ذی علم ہے۔اسی سلسلے میں بیربات بھی جان کینی جا ہیے کہ اس آیت میں لفظ''علاء'' سے وہ اصطلاحی علماء بھی مر اد نہیں ہیں جو قر آن وحدیث اور فقہ و کلام کاعلم رکھنے کی بناپر علمائے دین کہے جاتے ہیں۔وہ اس آیت کے مصداق صرف اسی صورت میں ہوں گے جبکہ ان کے اندر خداتر سی موجو د ہو۔ یہی بات حضرت عبد الله بن مسعودً في فرما في سے كه ليس العلم عن كثرة الحديث و لكن العلم عن كثرة الخشية-"علم کثرتِ حدیث کی بنایر نہیں ہے بلکہ خوف خدا کی کثرت کے لحاظ سے ہے "اوریپی بات حضرت حسن بھریؓ نے فرمائی ہے کہ العلم من خشی الحلن بالغیب و رغب فیا رغب الله فیه و زهد فیا سخط الله فیه - "علم وہ ہے جو اللہ سے بے دیکھے ڈرے، جو کچھ اللہ کو پیند ہے اس کی طرف وہ راغب ہو، اور جس چیز سے اللہ ناراض ہے اس سے وہ کوئی دلچیبی نہ رکھے۔"

# سورةفاطرحاشيهنمبر:50 🔼

یعنی وہ زبر دست توابیاہے کہ نافر مانوں کو جب چاہے بکڑلے، کسی میں یارا نہیں کہ اس کی بکڑسے نکے نکلے، مگریہ اس کی شان عفوو در گزرہے جس کی بناپر ظالموں کو مہلت ملے جار ہی ہے۔

### سورةفاطرحاشيهنمبر:51 △

اہل ایمان کے اس عمل کو تجارت سے اس لیے تشبیہ دی گئ ہے کہ آدمی تجارت میں اپناسر ماہیہ اور محنت و قابلیت اس امید پر صرف کرتا ہے کہ نہ صرف اصل واپس ملے گا، اور نہ صرف وقت اور محنت کی اُجرت ملے گی، بلکہ کچھ مزید منافعہ بھی حاصل ہو گا۔ اسی طرح ایک مومن بھی خدا کی فرمانبر داری میں، اس کی بندگی وعبادت میں، اور اس کے دین کی خاطر جدوجہد میں، اپنامال، اپنے او قات، اپنی محنتیں اور قابلیتیں اس امید پر کھیا دیتا ہے کہ نہ صرف ان سب کا پورا پورا اجر ملے گا بلکہ اللہ اپنے فضل سے مزید بہت پچھ عنایت فرمائے گا۔ مگر دونوں تجارتوں میں فرق اور بہت بڑا فرق اس بنا پر ہے کہ دنیوی تجارت میں محض نفع ہی کی امید نہیں ہوتی، گھاٹے اور دیوالے تک کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے جو تجارت ایک مخلص بندہ اینے خدا کے ساتھ کرتا ہے اس میں کسی خسارے کا اندیشہ نہیں۔

## سورةفاطرحاشيهنمبر:52 🛕

یعنی مخلص اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس تنگ دل آقا کاسانہیں ہے جو بات بات پر گرفت کرتا ہو اور ایک ذراسی خطا پر اپنے ملازم کی ساری خدمتوں اور وفا داریوں پر پانی پھیر دیتا ہو۔ وہ فیاض اور کریم آقاہے۔ جو بندہ اس کا وفادار ہو اس کی خطاؤں پر چیثم پوشی سے کام لیتا ہے اور جو کچھ بھی خدمت اس سے بن آئی ہو اس کی قدر فرما تاہے۔

### سورةفاطرحاشيهنمبر:53 🛕

مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی نرالی بات نہیں پیش کر رہی ہے جو بچھلے انبیاءً کی لائی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہو، بلکہ اسی از لی وابدی حق کو پیش کر رہی ہے جو ہمیشہ سے تمام انبیاء پیش کرتے چلے آرہے ہیں۔

### سورةفاطرحاشيهنمبر:54 △

اللہ کی ان صفات کو یہاں بیان کرنے کا مقصود اس حقیقت پر متنبہ کرنا ہے کہ بندوں کے لیے خیر کس چیز میں ہے، اور ان کی ہدایت ور ہنمائی کے لیے کیا اصول موزوں ہیں، اور کون سے ضا بطے ٹھیک ٹھیک ان کی مصلحت کے مطابق ہیں، ان امور کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ بندوں کی فطرت اور اس کے تقاضوں سے وہی باخبر ہے، اور ان کے حقیقی مصالح پر وہی نگاہ رکھتا ہے۔ بندے خود اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتناان کا خالق ان کو جانتا ہے۔ اس لیے حق وہی ہے اور وہی ہو سکتا ہے جو اس نے وحی کے ذریعہ سے بتادیا ہے۔

#### سورة فاطرحاشيه نمبر:55 △

مراد ہیں مسلمان جو پوری نوعِ انسانی میں سے چھانٹ کر نکالے گئی ہیں تا کہ وہ کتاب اللہ کے وارث ہوں اور محمد سَنَّا اللّٰہ کے بعد اسے لے کر الحقیں۔ اگر چہ کتاب بیش تو کی گئی ہے سارے انسانوں کے سامنے۔ مگر جنہوں نے آگے برٹھ کر اسے قبول کر لیاوہی اس شرف کے لیے منتخب کر لیے گئے کہ قر آن جیسی کتاب عظیم کے وارث اور محمد عربی سَنَّی اللّٰی عَلْی جیسے رسول عظیم کی تعلیم وہدایت کے امین بنیں۔

#### سورةفاطرحاشيهنمبر:56 🛕

یعنی بیر مسلمان سب کے سب ایک ہی طرح کے نہیں ہیں، بلکہ بیر تبین طبقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں: (۱) اپنے نفس پر ظلم کرنے والے۔ بیہ وہ لوگ ہیں جو قر آن کو سیجے دل سے اللہ کی کتاب اور محمد مَنَّا عَلَيْهِم کو ا بمانداری کے ساتھ اللہ کارسول تو مانتے ہیں ، مگر عملاً کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صَلَّا عَیْنَامِ کی پیروی کاحق ا دا نہیں کرتے۔ مومن ہیں مگر گناہ گار ہیں۔ مجرم ہیں مگر باغی نہیں ہیں۔ ضعیف الایمان ہیں مگر منافق اور دل و دماغ سے کا فرنہیں ہیں۔اسی لیے ان کو ظالے گرنے فیسے ہونے کے باوجو دوار ثین کتاب میں داخل اور خداکے گئے ہوئے بندوں میں شامل کیا گیاہے ، ورنہ ظاہر ہے کہ باغیوں اور منافقوں اور قلب و ذہن کے کا فروں پر ان اوصاف کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ تینوں در جات میں سے اس در جہ کے اہل ایمان کا ذکر سب سے پہلے اس لیے کیا گیاہے کہ تعداد کے لحاظ سے امت میں کثرت انہی کی ہے۔ (۲) پیچ کی راس۔ پیہ وہ لوگ ہیں جو اس وراثت کا حق کم و بیش ادا تو کرتے ہیں مگر پوری طرح نہیں کرتے۔ فرماں بر دار بھی ہیں اور خطاکار بھی۔اینے نفس کو بالکل بے لگام توانہوں نے نہیں حجوڑ دیاہے بلکہ اسے خدا کا مطیع بنانے کی اپنی حد تک کوشش کرتے ہیں، لیکن مجھی ہے اس کی باگیں ڈھیلی بھی چھوڑ دیتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح انکی زندگی اچھے اور برے، دونوں طرح کے اعمال کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ یہ تعداد میں پہلے گروہ سے کم اور تیسرے گروہ سے زیادہ ہیں اس لیے ان کو دوسرے نمبر پرر کھا

(۳) نیکیوں میں سبقت کرنے والے۔ یہ وار ثین کتاب میں صفِ اول کے لوگ ہیں۔ یہی دراصل اس وراثت کاحق ادا کرنے والے ہیں۔ یہ اتباع کتاب و سنت میں بھی پیش پیش ہیں، خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے میں بھی پیش پیش، دین حق کی خاطر قربانیاں کرنے میں بھی پیش پیش، اور بھلائی کے ہر کام میں پیش پیش۔ بید دانستہ معصیت کرنے والے نہیں ہیں، اور نا دانستہ کوئی گناہ سر زد ہو جائے تواس پر متنبہ ہوتے ہی ان کی پیشانیاں شرم سے عرق آلو د ہو جاتی ہیں۔ ان کی تعدا دامت میں پہلے دونوں گروہوں سے کم ہے اس لیے ان کا آخر میں ذکر کیا گیا ہے اگر چہ وراثت کا حق ادا کرنے کے معاملہ میں ان کو اولیت کا شرف حاصل ہے۔

" یہی بہت بڑافضل ہے "۔اس فقرے کا تعلق اگر قریب ترین فقرے سے مانا جائے تواس کا مطلب میہ ہوگا کہ نیکیوں میں سبقت کرناہی بڑافضل ہے اور جولوگ ایسے ہیں وہ امت مسلمہ میں سب سے افضل ہیں۔اور اس فقرے کا تعلق پہلے فقرے سے مانا جائے تو مطلب میہ ہوگا کہ کتاب اللہ کا وارث ہونا اور اس وراثت کے لیے چن لیا جانا بڑافضل ہے ،اور خدا کے تمام بندوں میں وہ بندے سب سے افضل ہیں جو قرآن اور محمد مساق اللہ الکراس انتخاب میں کا میاب ہو گئے ہیں۔

# سورةفاطرحاشيهنمبر:57 △

مفسرین میں سے ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ اس فقرے کا تعلق قریب ترین دونوں فقروں سے ہے، یعنی نیکیوں پر سبقت کرنے والے ہی بڑی فضیلت رکھتے ہیں اور وہی اِن جنتوں میں داخل ہوں گے۔ رہے پہلے دو گروہ، توان کے بارے میں سکوت فرمایا گیاہے تا کہ وہ اپنے انجام کے معاملہ میں فکر مند ہوں اور اپنی موجودہ حالت سے نکل کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس رائے کو علامہ مخشری نے بڑے زور کے ساتھ بیان کیاہے اور امام رازی آنے اس کی تائید کی ہے۔

لیکن مفسرین کی اکثریت میہ کہتی ہے کہ اس کا تعلق اوپر کی پوری عبارت سے ہے، اور اس کا مطلب میہ ہے کہ امت کے بیہ تینوں گروہ بالآخر جنت میں داخل ہوں گے، خواہ محاسبہ کے بغیریا محاسبہ کے بعد، خواہ ہر مواخذہ سے محفوظ رہ کریا کوئی سزایانے کے بعد۔ اسی تفسیر کی تائید قرآن کاسیاق کرتا ہے، کیونکہ آگے چل کروار ثین کتاب کے بالمقابل دوسرے گروہ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ "اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔"اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے اس کتاب کومان لیاہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔"اس پر ایمان لانے سے انکار کیا ہے ان کے لیے جہنم۔ پھر اسی کی تائید نبی سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے اس جریر "، ابن ابی حاتم" کیا ہے اور امام احمد "، ابن جریر"، ابن ابی حاتم" کئی وہ حدیث کرتی ہے جسے حضرت ابوالدرداؓ نے روایت کیا ہے اور امام احمد "، ابن جریر"، ابن ابی حاتم"، کئی وہ حدیث کرتی ہے جسے حضرت ابوالدرداؓ نے روایت کیا ہے اور امام احمد "، ابن جریر"، ابن ابی حاتم"، کئی اور بعض دو سرے محد ثین نے اسے نقل کیا ہے اس میں حضورٌ فرماتے ہیں:

فامّا الذين سبقوا فاوليِّك الذين يدخلون الجنة بغيرحساب، وامّا الذين اقتصدوا فاوليِّك الذين ظلمواا نفسهم فا وليِّك يُحبَسوُن طول المحشرة مم الذين تتلقّا هم الله برحمته فهم الذين يقولون الحمد لله الذي الخون الحدد المحترية علم الذي المحترية المحترية الحدد المحدد المحدد

جولوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے ہیں وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہوں گے۔اور جو بیچ کی راس رہے ہیں ان سے محاسبہ ہو گا مگر ہلکا محاسبہ۔رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو وہ محشر کے بچرے طویل عرصہ میں روک رکھے جائیں گے ، پھر انہی کو اللہ اپنی رحمت میں لے لیگا اور یہی لوگ ہیں جو کہیں گے کہ شکرہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔

اس حدیث میں حضور مُنگانیکی نے اس آیت کی پوری تفسیر خود بیان فرمادی ہے اور اہل ایمان کے تینوں طبقوں کا انجام الگ الگ بتادیا ہے۔ نیج کی راس والوں سے "ہلکا محاسبہ "ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کفار کو توان کے کفر کے علاوہ ان کے ہر ہر جرم اور گناہ کی جداگانہ سز ابھی دی جائے گی، مگر اس کے برعکس اہل ایمان میں جو لوگ اچھے اور برے دونوں طرح کے اعمال لے کر پہنچیں گے ان کی نیکیوں اور ان کے گناہوں کا مجموعی محاسبہ ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہر نیکی کی الگ جز ااور ہر قصور کی الگ سز ادی جائے۔ اور یہ جو فرمایا کہ

اہل ایمان میں سے جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوگاوہ محشر کے پورے عرصے میں روک رکھے جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے بلکہ ان کو'' تابر خاستِ عدالت''کی سزادی جائے گی، یعنی روز حشر کی پوری طویل مدت (جونہ معلوم کتنی صدیوں طویل ہوگی) ان پر اپنی ساری سختیوں کے ساتھ گزر جائے گی، یہاں تک کہ آخر کار اللہ ان پر رحم فرمائے گا اور خاتمہ عدالت کے وقت علم دے گا کہ اچھا، انہیں بھی جنت میں داخل کر دو۔ اسی مضمون کے متعدد اقوال محد ثین نے بہت سے صحابہ، مثلاً مطرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت عائشہ، حضرت ابو صحابہ ایسے سعید خُدری اور حضرت بڑاء ابن عارب رضی اللہ عنہم سے نقل کیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ صحابہ ایسے معاملات میں کوئی بات اس وقت تک نہیں کہہ سکتے تھے جب تک انہوں نے خود نبی سکی اللہ عنہم سے اس کونہ سنا معاملات میں کوئی بات اس وقت تک نہیں کہہ سکتے تھے جب تک انہوں نے خود نبی سکی اللہ عنہ سے اس کونہ سنا معاملات میں کوئی بات اس وقت تک نہیں کہہ سکتے تھے جب تک انہوں نے خود نبی سکی تھے سے اس کونہ سنا

مگر اس سے بیانہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے "اپنے نفس پر ظلم کیا ہے "ان کے لیے صرف" تابر خاست عدالت "ہی کی سزاہے اور ان میں سے کوئی جہنم میں جائے گاہی نہیں۔ قر آن اور حدیث میں متعد دایسے جرائم کاذکر ہے جن کے مر تکب کو ایمان بھی جہنم میں جانے سے نہیں بچاسکتا۔ مثلاً جو مومن کو عمداً قتل کر دے اس کے لیے جہنم کی سزا کا اللہ تعالی نے خود اعلان فرما دیا ہے۔ اسی طرح قانون وراثت کی خداوندی حدود کو توڑنے والوں کے لیے بھی قرآن مجید میں جہنم کی و عید فرمائی گئی ہے۔ شود کی حرمت کا حکم آجانے کے بعد پھر سود خواری کرنے والوں کے لیے بھی صاف صاف اعلان فرمایا گیا ہے کہ وہ اصحاب النار ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اور کبائر کے مر سکمین کے لیے بھی احادیث میں تصر ت کے کہ وہ اصحاب النار ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اور کبائر کے مر سکمین کے لیے بھی احادیث میں تصر ت کے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔

## سورةفاطرحاشيهنمبر:58 🔼

ہر قسم کا غم۔ دنیامیں جن فکروں اور پریثانیوں میں مبتلا شھے ان سے بھی نجات ملی، عُقبیٰ میں اپنے انجام کی جو فکر لاحق تھی وہ بھی ختم ہو ئی، اور اب آگے چَین ہی چَین ہے ،کسی رنج والم کا کوئی سوال ہی باقی نہ رہا۔

## سورةفاطرحاشيهنمبر:59 🔼

یعنی ہمارے قصور اس نے معاف فرما دیے اور عمل کی جو تھوڑی سی پونجی ہم لائے تھے اس کی ایسی قدر فرمائی کہ اپنی جنت اس کے بدلے میں ہمیں عطافر مادی۔

# سورةفاطرحاشيهنمبر:60 🔼

یعنی د نیاہماری سفر حیات کی ایک منزل تھی جس سے ہم گزر آئے ہیں،اور میدان حشر بھی اس سفر کا ایک مرحلہ تھاجس سے ہم گزر لیے ہیں،اب ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں سے نکل کر پھر کہیں جانا نہیں ہے۔

## سورةفاطرحاشيهنمبر: 61 🔼

بالفاظ دیگر ہماری تمام محنتوں اور تکلیفوں کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب یہاں ہمیں کوئی ایساکام نہیں کرنا پڑتا جس کے انجام دینے میں ہم کومشقت پیش آتی ہواور جس سے فارغ ہو کر ہم تھک جاتے ہوں۔

## سورةفاطرحاشيهنمبر:62 🔼

یعنی اس کتاب کوماننے سے انکار کر دیاہے جو اللہ تعالیٰ نے محد سلّی اللہ تر نازل فرمائی ہے۔

#### سورةفاطرحاشيه نمبر:63 🛕

اس سے مراد ہر وہ عمر ہے جس میں آدمی اس قابل ہو سکتا ہوکہ اگر وہ نیک وبداور حق وباطل میں امتیاز کرنا چاہے تو کر سکے اور گر اہی چھوڑ کر ہدایت کی طرف رجوع کرناچاہے تو کر سکے ۔ اس عمر کو پہنچنے سے پہلے اگر کوئی شخص مر چکا ہو تو اس آیت کی رُوسے اس پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ البتہ جو اس عمر کو پہنچ چکا ہو وہ اپنے عمل کے لیے لاز ہا جو اب دہ قرار پائے گا، اور پھر اس عمر کے شر وع ہوجانے کے بعد جتنی مدت بھی وہ زندہ رہے اور سنجل کر راہِ راست پر آنے کے لیے جتنے مواقع بھی اسے ملتے چلے جائیں اتنی بی اس کی ذمہ دار ک شدید تر ہوتی چلے جائیں اتنی بی اس کی ذمہ دار ک شدید تر ہوتی چلے جائیں اتنی بی اس کہ جو شخص بڑھا ہے کو پہنچ کر بھی سیدھانہ ہو اس کے لیے کسی عذر کی گئی نہ بہاں تک کہ جو شخص بڑھا ہے کو پہنچ کر بھی سیدھانہ ہو اس کے لیے کسی عذر کی ساعدی شدید تر ہوتی اور حضرت سہل بن سَعد ساعدی شن بی ساعدی شن فرمائی ہے کہ جو شخص کم عمر پائے اس کے لیے تو عذر کا موقع ہے، مگر 60 سال اور اس سے او پر عمر پانے والے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے ( بخاری ، احمد ، نَسائی ، ابن جریر اور ابن ابی حاتم وغیر ہی )۔

#### رکوه۵

إِنَّ اللَّهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمَوٰتِ وَ الْأَرْضِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِنَاتِ الصُّدُوْدِ ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنَ كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيْدُ الْحُفِرِيْنَ كُفُرُهُمْ عِنْدَرَبِّهِمُ إِلَّا مَقْتًا وَ لَا يَزِيْدُ انْصُفِرِيْنَ كُفُرُهُمُ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَا ٓءَكُمُ الَّذِيْنَ تَلْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ۗ ٱرُوۡنِيۡ مَاذَا خَلَقُوۡا مِنَ الْأَرْضِ آمۡ لَهُمۡ شِرَكُ فِي السَّمَوٰتِ ۚ آمۡ اٰتَيۡنَهُمۡ كِتٰبًا فَهُمۡ عَلى بَيِّنَتٍ مِّنَهُ ۚ بَلَ إِنۡ يَعِدُالظّٰلِمُوۡنَ بَعۡضُهُمۡ بَعۡضًا إِلَّا غُرُوۡرًا ﴿ إِنَّ اللّٰهَ يُمۡسِكُ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضَ آنُ تَزُولًا ﴿ وَلَيِنَ زَالَتَا آنَ آمُسَكُهُمَا مِنَ آحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ قَ ٱقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ آيْمَانِهِمْ لَيِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُونُنَّ آهْلَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ اسْتِكْبَارًا فِي الْاَرْضِ وَمَكْرَالسَّيِّيُّ وَلَا يَجِينُ الْمَكُرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلًا أَوَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿ اَوَلَمْ يَسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوٓ ا اَشَكَّامِنُهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَةُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّلوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهُرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّ لْكِنْ يُّؤَخِّرُهُمُ إِلَى آجَلِ مُّسَمًّى ۚ فَإِذَا جَآءَ آجَلُهُمْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِعِبَادِم بَصِيْرًا ﴿

#### رکوء ۵

بے شک اللہ آسانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ توسینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ وہی توہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا 64 ہے۔ اب جو کوئی کفر کر تاہے اس کے کفر کا وبال اُسی پر 65 ہے، اور کا فروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑ کتا چلاجا تاہے۔کا فروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سواکوئی ترقی نہیں۔

(اے نبی ) ان سے کہو، '' کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں 66 کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے؟ یا آسانوں میں ان کی کیاشر کت ہے ''؟ (اگریہ نہیں بتاسکتے توان سے پوچھو) کیا ہم نے انہیں تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بناپریہ (اپنے اس شرک کے لیے) کوئی صاف سندر کھتے 67 ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جارہے کوئی صاف سندر کھتے کہ اللہ بی ہے جو آسانوں اور زمین کوٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسر اانہیں تھامنے والا نہیں 69 ہے۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور در گزر فرمانے والا ہے۔

یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھاکر کہاکرتے تھے کہ اگر کوئی خبر دار کرنے والاان کے ہاں آگیاہو تاتویہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو <mark>71</mark> ہوتے۔ مگر جب خبر دار کرنے والاان کے پاس آگیاتواس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سواکسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ اسکبار کرنے گے اور بری بری بری چالیں چلنے کے مواکس اپنے چلنے والوں ہی کولے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کررہے ہیں کہ چھملی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہاہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا 22 جائے؟

یمی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہر گز کوئی تبدیلی نہ پاؤے اور تم بھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طافت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں بھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتاجو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقت ور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے نہ آسانوں میں اور نہ زمین میں وہ سب پچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کر تو توں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا۔ مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ پھر جب ان کاوقت آن پوراہو گا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ پھر جب ان کاوقت آن پوراہو گا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے مقرر

#### سورة فاطرحاشيه نمبر: 64 △

اس کے دو مطلب ہوسکتے ہیں ایک ہے کہ اس نے پیچیلی نسلوں اور قوموں کے گزر جانے کے بعد اُب تم کو ان کی جگہ اپنی زمین میں تصرف کے جو اختیارات دیے بیں وہ اس حیثیت سے نہیں ہیں کہ تم ان چیزوں کے مالک ہو، بلکہ اس حیثیت سے ہیں کہ تم اصل مالک کے خلیفہ ہو۔

### سورةفاطرحاشيهنمبر:65 🛕

اگر پہلے فقر ہے کا یہ مطلب لیا جائے کہ تم کو پیچیلی قوموں کا جائشین بنایا ہے تواس فقر ہے ہوں گے کہ جس نے گزشتہ قوموں کے انجام سے کوئی سبق نہ لیا اور وہی کفر کارویہ اختیار کیا جس کی بدولت وہ قومیں تباہ ہو چکی ہیں، وہ اپنی اس حماقت کا نتیجہ بدد کیھ کر رہے گا۔ اور اگر اس فقر سے کا مطلب یہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے خلیفہ کی حیثیت سے زمین میں اختیارات عطاکیے ہیں تو اس فقر ہے معنی یہ ہوں گے کہ جو اپنی حیثیت خلافت کو بھول کر خود مختار بن بیٹا یا جس نے اصل مالک کو جھوڑ کر کسی اور کی بندگی اختیار کرلی وہ اپنی اس باغیانہ روش کا بر اانجام دیکھ لے گا۔

#### سورة فاطرحاشيه نمبر: 66 🛕

''اپنے شریک ''کالفظاس لیے استعال فرمایا گیاہے کہ در حقیقت وہ خداکے شریک توہیں نہیں ، مشر کین نے ان کواپنی طور پر اس کا شریک بنار کھاہے۔

#### سورةفاطرحاشيه نمبر:67 🛕

یعنی کیا ہمارالکھا ہوا کوئی پر وانہ ان کے پاس ایساہے جس میں ہم نے بیہ تحریر کیا ہو کہ فلاں فلاں انتخاص کو ہم نے بیاروں کو تندرست کرنے، یا بے روز گاروں کو روز گار دلوانے، یا حاجت مندوں کی حاجتیں بوری کرنے کے اختیارات دیے ہیں، یا فلاں فلاں ہستیوں کو ہم نے اپنی زمین کے فلاں حصوں کا مختارِ کار بنادیا ہے اور ان علا قوں کے لو گوں کی قشمتیں بنانا اور بگاڑنا اب ان کے ہاتھ میں ہے، لہذا ہمارے بندوں کو اب انہی سے دعائیں مانگنی چاہییں اور انہی کے حضور نذریں اور نیازیں چڑھانی چاہییں اور جو نعتیں بھی ملیں ان پر ا نہی ''حجبوٹے خداؤں''کاشکر بجالانا چاہیے۔ایسی کوئی سندا گر تمہارے پاس ہے تولاؤاسے پیش کرو۔اور اگر نہیں ہے توخو د ہی سوچو کہ یہ مشر کانہ عقائد اور اعمال آخرتم نے کس بنیادیر ایجاد کر لیے ہیں۔تم سے یو چھا جا تاہے کہ زمین اور آسان میں کہیں تمہارے ان بناوٹی معبودوں کے شریک خداہونے کی کوئی علامت یائی جاتی ہے؟ تم اس کے جواب میں کسی علامت کی نشان دہی نہیں کر سکتے۔ تم سے یو چھا جاتا ہے کہ خدانے ا پنی کسی کتاب میں ہی فرمایا ہے، یا تمہارے یاس یاان بناوٹی معبو دوں کے یاس خدا کا دیا ہوا کوئی پروانہ ایسا موجو دہے جو اس امر کی شہادت دیتا ہو کہ خدانے خو د انہیں وہ اختیارات عطا فرمائے ہیں جوتم ان کی طرف منسوب کر رہے ہو؟ تم وہ بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اب آخر وہ چیز کیا ہے جس کی بنا پرتم اپنے یہ عقیدے بنائے بیٹھے ہو؟ کیاتم خدائی کے مالک ہو کہ خداکے اختیارات جس جس کو جاہو بانٹ دو؟

#### سورة فاطرحاشيه نمبر: 68 🔼

یعنی میہ پیشوا اور پیر، میہ پنڈت اور پروہت، میہ کا تهن اور واعظ، میہ مجاور اور ان کے ایجنٹ محض اپنی دو کان چکانے کے لیے عوام کو اُلّو بنارہے ہیں اور طرح طرح کے قصے گھڑ گھڑ کر لو گوں کو بیہ جھوٹے بھروسے دلا رہے ہیں کہ خدا کو جیموڑ کر فلاں فلاں ہستیوں کے دامن تھام لوگے تو دنیا میں تمہارے سارے کام بن جائیں گے اور آخرت میں تم چاہے کتنے ہی گناہ سمیٹ کرلے جاؤ،وہ اللہ سے تمہیں بخشوالیں گے۔

### سورةفاطرحاشيهنمبر:69 🔼

لیعنی یہ اتھاہ کا ئنات اللہ تعالیٰ کے قائم رکھنے سے قائم ہے۔ کوئی فرشتہ یاجن یا نبی یاولی اس کو سنجالے ہوئے نہیں ہے۔ کا ئنات کو سنجالنا تو در کنار، یہ بے بس بندے تو اپنے وجو د کے سنجالنے پر بھی قادر نہیں۔ ہر ایک اپنی پیدائش اور اپنے بقاء کے لیے ہر آن اللہ جلّ شانہ کا مختاج ہے۔ ان میں سے کسی کے متعلق یہ سمجھنا کہ خدائی کی صفات اور اختیارات میں اس کا کوئی حصہ ہے خالص حماقت اور فریب خور دگی کے سوااور کیا ہو سکتا ہے۔

# سورةفاطرحاشيهنمبر:70 🔼

یعنی بیہ سر اسر اللہ کا جلم اور اس کی چیثم پوشی ہے کہ اتنی بڑی گستا خیاں اس کی جناب میں کی جار ہی ہیں اور پھر بھی وہ سز ادینے میں جلدی نہیں کر رہاہے۔

### سورة فاطرحاشيه نمبر: 71 🔼

یہ بات نبی سُلُاٹُیُکِمِ کی بعثت سے پہلے عرب کے لوگ عموماً اور قریش کے لوگ خصوصاً یہود ونصاریٰ کی بگڑی ہوئی اخلاقی حالت کو دیکھے کر کہا کرتے تھے۔ان کے اس قول کا ذکر اس سے پہلے سورہ انعام (آیت 156۔ 157) میں بھی گزر چکاہے اور آگے سورہ صافّات (167 تا169) میں بھی آرہاہے۔

### سورةفاطرحاشيهنمبر:72 ▲

یعنی اللہ کا بیہ قانون ان پر بھی جاری ہو جائے کہ جو قوم اپنے نبی کو جھٹلاتی ہے وہ تباہ کر کے رکھ دی جاتی ہے۔